(16)

## جماعت احربه منصوری کی ذمه داریال (فرموده ۲۲-اپریل ۱۹۳۱ء بمقام منصوری)

تشهد ' تعوذاور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قتم کی خصوصیات مختلف چیزوں کو عطا ہوتی ہیں۔ اور ان خصوصیتوں کے لحاظ سے ان کو درجہ ملتا ہے حتی کہ مقامات اور جگہوں کو بھی بعض دو سری جگہوں پر فوقیت اور نضیلت عاصل ہو جاتی ہے۔ کمہ مکرمہ کی ذہین بھی بظا ہرویکی ہی ذہین ہے جیسی باتی دنیا کی لیکن چو نکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو خانہ کعبہ کے لئے چین لیا اس لئے اس جگہ کو اس خصوصیت کی وجہ سے دو سرے مقامات پر نضیلت عاصل ہو گئی۔ مدینہ منورہ بھی اور شہروں کی طرح ہی کا ایک شہر تقالیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص غرض کے لئے چنا اور سرول کریم طرح ہی کا ایک شہر تقالیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص غرض کے لئے چنا اور رسول کریم حال اور مقامات کا ہے۔ رسول کریم ایک تقالیٰ نے اسے اور شہروں پر نصیلت عاصل ہو گئی کی حال اور مقامات کا ہے۔ رسول کریم ایک ایک خاص مقام قرار دے دیا حتی کہ سفر میں ایک دفعہ رسول کریم ایک خصوصیت کی دجہ سے ان مقامات کے دہنے اس طرح اس مقام کو بھی خاص مقام قرار دے دیا حتی کہ سفر میں ایک دفعہ رسول کریم اللہ تعریف اس مقام کو بھی ایک خصوصیت کی وجہ سے ان مقامات کے دہنے اس طرح والوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مرمہ کو چنا جس سے مکہ کو خاص اسل م اور ہدایت کو دنیا میں بھیلا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مرمہ کو چنا جس سے مکہ کو خاص اسلام اور ہدایت کو دنیا میں بھیلا کیں۔ اللہ مکہ نے باوجود اس کے کہ پہلے رسول کریم اللہ کیا کہ دہ بست خالفت کی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کی بست خالفت کی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کی بیت خالفت کی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کی کین بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کی کین بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کی کین بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کی کین بعد میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نباہا۔ اس طرح اہل مدینہ کین

ذمہ داریاں مدینہ کو رسول کریم الله الله الله کی اوجہ سے خصوصیت عاصل ہونے کے ساتھ ہی ہوھ گئیں اور اہل مدینہ نے اپنی ذمہ داریوں کو خوب نباہا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے مختلف نضیلتیں مختلف مقامات کو دیں ہیں۔ مجھے آج اس مجد ہیں داخل ہوتے ہوئے خیال آیا کہ منصوری کو بھی ایک خاص نضیلت عاصل ہے اور وہ یہ کہ ہندوستان میں صرف یمی ایک پہاڑی مقام ایسا ہم جاں احمدیوں کی مسجد ہیں دارجائنگ میں جماعت ہے لیکن اس کی کوئی مسجد ہیں دارجائنگ میں جماعت ہے لیکن وہ کہ کا کہ منصوری ہی ہماری جماعت کے باس بھی کوئی مسجد ہیں۔ والموزی میں بھی ہماری جماعت کے باس بھی کوئی مسجد ہیں۔ والموزی میں بھی ہماری جماعت کے والم بھی احمدیوں کی کوئی مسجد ہمیں گئین اس جگہ مجد ہے جس کی وجہ سے یہاں کی جماعت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں کیو نکہ مسجد کی آبادی بھی ضروری ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو پاک رکھنے اور آباد کرنے کا فرض وہاں کے لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں کی جماعت پر مسجد کی آبادی اور آباد کرنے کا فرض وہاں کے لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں کی جماعت پر مسجد کی آبادی اور آباد کرنے کا فرض وہاں کے لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں کی اللہ تعالے کا گھر بھشہ بڑھا کرتے تھے کہ خدا کے گھر بھشہ بڑھتے ۔ اللہ تعالے کا گھر بھشہ بڑھا کر آبے۔ حضرت مسج موعود قرایا کرتے تھے کہ خدا کے گھر بھشہ بڑھتے رہے۔ وہر ہیں۔

جب قادیان میں مجد اقصیٰ کے پاس ایک او نچامکان ہندوؤں کا بننے لگا تو بعض دو ستوں کو ہمت گرامحسوس ہوااور انہوں نے کہااییا ، کان مجد کے ساتھ نہیں بنتا چاہئے جو اس کی ترقی میں روک ہو۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے فرمایا مجد خدا کے فضل سے ترقی مرک گرے گی اور بڑھ جائے گی اس لئے یہ مکان بھی مجد کے ساتھ شامل ہوجائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کے یہ الفاظ سنے والے موجود ہیں۔ اس مکان کا یک حصہ خرید لیا گیا اور اب باقی حصہ بھی ای ماہ میں خرید لیا گیا وہ اب باقی حصہ بھی ای ماہ میں خرید لیا گیا ہے۔ اب یہ مکان یا قو مجد کے ساتھ شامل کرلیا جائے گایا مسلمہ کے اور کاموں کے لئے استعال ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ منصوری کی احمد یہ مسجد کے آباد کرنے کی اگر ہماری جماعت کے لوگ کو شش کریں تو ضروری ہے کہ اس مجد کے اظلال بھی اروگر دکے علاقے میں پیدا ہوجا کیں۔ رسول کریم مرافی ہی کہ اور مساجد جو دنیا میں بنیں گی وہ حضرت نجی مراد میں ہے کہ اور مساجد جو دنیا میں بنیں گی وہ حضرت نجی کہ ایس سجد کی اخلاص میں اللہ کریم الشائی ہی مجد کاظل ہوں گی۔ ای طرح ممکن ہے کہ اور مساجد جو دنیا میں احمد میں ساجد تا کم کریم الشائی ہی کہ جو کا طل ہوں گی۔ ای طرح ممکن ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اخلاص میں اللہ تعالی برکت و سے اور اس مجد کے اظلال کے طور پر اردگر د کے علاقے میں احمد می ساجد قائم ہو جائیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی اظراف کی چیزوں کی لوگ تدر اور دفاظت کرتے ہیں اس کو مور کیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی اور کی اور کی کو قائف تو کرتے ہیں اس کو دیں۔ اس کی کی اور کی کو خور کی کیا گیا کہ دور کی معلوں کی دیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی اور کی کا وی کی دیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی اور کی کور کی کا وی کی دیا ہو کی کی دور اور دی کا طلال کے طور پر اور کی کور کی کو کور کی کور کی دور اور دی خطر تھیں اس کی دور کی معرور کی دور اور دی خطر کی ہور کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور

طرح اللّٰد تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والا گھر بھی محفوظ او ربر کتوں کاموجب ہو تاہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جن جن جماعتوں نے اخلاص کے ساتھ اینے شہروں میں معجدیں تعمیر کرائی ہی ان جماعتوں نے ترقی بھی کی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ مسجدیں دکھاوانہ ہوں ان میں اللہ تعالی کاذکر خشوع و خضوع سے ہوناان کی ظاہری خوبصورتی ہے بہت بہترہے۔ میں نے ایک معجد کو دیکھا جے ایک ایسی جماعت نے جس میں چند ہی احمد ی تھے تعمیر کرایا تھااور اس پر ہزاروں روپیہ خرچ ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس مسجد پر بلحاظ جماعت کے زیادہ روپیہ خرچ ہواہے۔اس میں میں نے خطبہ اس مضمون پر بڑھا کہ مجدیں ذکراللی کے لئے ہوتی ہیں ان میں نقاشی کے ذریعہ اسراف کی ضرورت نہیں مگرمیری نفیحت پر ان لوگوں نے اس وقت کوئی توجہ نہ کی۔ آخر تھو ژے دنوں کے بعد ہی وہاں کی جماعت کمزور ہوگئی اور وہ مخض جس نے معجد کی تقمیر میں زیادہ حصہ لیا تھااو رمجھ ہے۔ داتی طور پر بہت تعلق ظاہر کر تاتھا غیر مبائع ہو گیااور غالبااب وہ احمدی بھی نہیں۔ پس اگر ا یک مسجد سادہ ہو اور اس میں خشوع و خصوع سے نماز ادا کرنے والے نمازی جمع ہوں تو وہ ایسی مسجد سے بہت بہتر ہے جو کہ عمارت کے لحاظ ہے عالیشان ہو مگراس میں خدا کانام لینے والا کوئی نہ ہو۔جس اخلاص سے یمال کے لوگوں نے مسجد قائم کی ہے یقینا یہ اخلاص بر کتوں کاموجب ہو گا اوراگریہ لوگ اس نیت ہے تبلیغ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مجد کو نمازیوں سے بھردے تو میں امید ر کھتا ہوں کہ اس نیت سے ان کی تبلیخ زیادہ باہر کت ہوگی۔جس جگہ مبجد بنائی جاتی ہے وہاں کے لوگوں میں وہ اس بات کے لئے گد گدی پیدا کرتی رہتی ہے کہ اسے آبادِ رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو دعا کی کہ اللی ایس کو آباد كردے - چنانچه اس كانتيجه به مواكه مختلف قبائل اينے و طنوں كو چھو ژ كروہاں آباد ہو گئے - مساجد خد اتعالیٰ کی یاد کا کام دیتی ہیں۔اگر چہ بظا ہر اینٹیں اور پھر نظر آتے ہیں لیکن وہ ایک نشان کے طور یر ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بنائی جاتی ہیں اورمبجد کو دیکھ کر فور اخد ایاد آجا تا ہے۔جس طرح ہم کسی اپنے دوست کے مکان کے پاس سے گزریں تو اس مکان کو دیکھ کر ہمیں وہ دوست یاد آ جا تاہے اس طرح مسجد کود کھنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پس میں امید کر تاہوں کہ اگریماں کے دوست بیر نیت کرلیں کہ وہ مبجد کو آباد کرس گے اور ساتھ ہی دعا کیں بھی کریں اور معجد کی آبادی کو مد نظرر کھتے ہوئے جوش کے ساتھ تبلیغ کریں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں برکت دے اور وہ اس جگہ کو دو سری جگہوں پر نفیات والی بنانے کاموجب ہوجائیں۔ پہاڑ دنیا کے قیام کاباعث ہوتے ہیں اس لحاظ ہے انبیاء کو بھی پہاڑ قرار دیا گیا ہے اور جبال سے مراد علاء دین بھی لئے جاتے ہیں۔ سوپہاڑوں کو انبیاء اور علاء کے ساتھ انبیت ہے ساتھ الب پہاڑوں کو البی سلسوں کے ساتھ ایک نبست فلامری بھی ہوگئ ہے۔ اب ہمارا تدن اس طرح کا ہوگیا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کا معتد بہ حصہ اور اعلے طبقہ پہاڑوں پر گرمیوں میں جمع ہوجا آئے۔ اگر ایسے مختلف بہاڑی مقامات پر ہماری جماعتیں مضبوط ہوجا کیں تو پھر ہم سارے ہندوستان کے چیدہ لوگوں میں تبلیغ کرسکتے پیرہ سارے بنگال میں دورہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہے لیکن دار جگنگ میں سارے بنگال کے چیدہ لوگوں کو تبلیغ کی جاسمتی ہے۔ شملہ 'مری' ڈلہوزی میں جماعتیں مضبوط ہوجائے تو چو نکہ صوبہ پنجاب میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر کشمیر میں تبلیغ کا انتظام مضبوط ہوجائے تو چو نکہ وہاں تمام ہندوستان میں تبلیغ ہو سکتی ہو سات ہیں اس لئے کشمیر کے ذریعہ تمام ہندوستان میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ الغرض چند ایک پہاڑوں پر جماعتوں کے مضبوط ہوجانے سے سارے ہندوستان میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ الغرض چند ایک پہاڑوں پر جماعتوں کے مضبوط ہوجانے سے سارے ہندوستان میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ الغرض چند ایک پہاڑوں پر جماعتوں کے مضبوط ہوجانے سے سارے ہندوستان میں تبلیغ ہو سکتی ہیں۔

میں اللہ تعالی سے دعاکر تاہوں کہ ہمارے یہاں کے دوستوں کے اخلاص میں ترقی دے - اگر یہاں کسی کو تاہی یا غفلت کی وجہ سے پہلے تبلیغ مؤثر طور پر نہیں ہوتی تو اللہ تعالی موافع کو دور فرمادے - اسی طرح دو سرے ایسے مقامات میں اللہ تعالی سامان مہیا فرمائے جمال تبلیغ کسی صوبہ یا ملک کے لئے مؤثر ہو سکتی ہے -

(الفضل ۵-مئی ۱۹۳۱ء)

الم المراق الما الما المراق المراق

المسلم كتاب الحجباب فضل الصلوة بمسجدى مكةو المدينة